

I-ばり











#### باب1 : تخلیقیت کیاہے؟

1.1 تخليقيت كمختلف مظاهر

1.2 روزمر ه زندگی مین تخلیقیت

1.3 زبان كے ذریع تخلیقیت

#### باب2 : تحرير مين تخليقي اظهار

2.1 اد بي تحرير

2.2 میڈیاتحریر

2.3 ترجمه

#### باب 3 : جمله، پیراگراف اوربیان کے اسالیب

3.1 جملے کی ساخت

3.1.1 لفظول كي مناسب ترتيب

3.1.2 زورِبیان/اثرآفرینی

3.2 پيراگراف کي رتيب

3.2.1 پیرا گراف کے ضروری عناصر

3.3 زبان وبیان کے مختلف اسالیب

3.3.1 ساده اسلوب

3.3.2 خطيبانها سلوب

3.3.3 پُرشکوه اسلوبِ بیان







(1873/77 - 1938)



## تخلیقیت کیاہے؟

زمین کی تہوں میں نیج سے انگر کا پھوٹنا کیا ہے؟ زمین کے سینے کو پھاڑ کر پیڑ کے شنے کا سر باہر زکالنا کیا کہلائے گا؟ شنے کے اندر سے شاخوں اور شاخوں سے تضی شمی ٹہنیوں کے پھوٹنے کو کیا نام دیا جائے گا؟ پھر انھیں نرم ونازکٹہنیوں سے کونپلوں کا برآ مد ہونا، کلیوں کا چٹکنا اور پھر ان کا پھول اور پھل کا روپ اختیار کرنا کیا ہے؟ یہی تو تخلیقیت ہے۔ فطرت کا ہر ایک جزو، ہر ایک گوشہ تخلیقیت سے سرشار ہے۔ انسان خود اس خالی عظیم کا تخلیق کردہ شاہ کا رہے جس نے اسے گراں قدر تخلیقیت کا اہل بنایا ہے۔

تخلیقیت ایک داخلی رَوکا نام ہے جسے جبلّت سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ صلاحیت جوخدا داد کہلاتی ہےاور جسے کم یازیادہ ہرایک کوود بعت کیا گیا ہے۔ بہت سی جبتوں میں سے ایک نقل ہے۔ نقل کاعمل شعوری بھی ہوتا ہے اور غیر شعوری بھی۔ نیچے میں ایک خاص عمر تک نقل کاعمل غیر شعوری ہوتا ہے۔اسے فل سے گہری طمانیت ملتی ہے۔ و فقل اس لیے کرتا ہے کہ جلداز جلد و بیاہی بنتا چاہتا ہے جبیبا وہ اصل کو دیکیور ہا ہے۔ پہلے پہل اس کی نقل کی کوششوں میں نا پختگی ہوتی ہے۔ وہمسلسل اس ادھ کچرے پن کو دور کرنے گی سعی بھی کرتا ہے۔ بھی وہ بہت جلد کامیا بی حاصل کر لیتا ہے، بھی اسے بار ہانا کامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسے ہرنقل کی کوشش میں تھوڑی اکتابٹ ہوتی ہے تو تھوڑ الطف بھی آتا ہے نقل کی یہی کوشش تخلیقیت کا پہلا مرحلہ ہے۔ ہمیں یا درکھنا جا ہیے کہ کوئی بھی نقل کردہ چیزیافن یارہ اپنے اصل سے ملتا جاتا تو ہوسکتا ہے لیکن مکمل طور براصل کے مطابق نہیں ہوتا۔ سوال بداٹھتا ہے کہاس کے اصل کے مطابق نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس کا ایک بڑا سبب بیہ ہے کنقل کرنے والاخواہ بچہ ہوکہ بڑامھن عقل وشعور ہی سے کا منہیں لیتا بخیل سے بھی کام لیتا ہے۔ جہاں تخیل کی سرگرمی ہوگی وہاں تر کیب کاعمل بھی ہوگا۔ جہاں تر کیب کاعمل ہوگا وہاں نقل میں کچھ نہ کچھ نیاضرورشامل ہوجا تا ہے۔جس کے باعث وہ چیز جس کی نقل کی جاتی ہے وہ ہو بہورگوں یالفظوں میں منتقل نہیں ہوتی، اسے کچھ بدلنا ضرور پڑتا ہے۔ ترکیب کے مل کی خصوصیت ہی ہے ہے کہ اس میں بہ یک وقت کی قوتیں کام کرتی ہیں ۔ جیسے تجربہ بخیل اور وجدان ۔ بیصلاحیتیں جن کاتعلق تخلیقیت سے ہے، کہی سلسلہ وار وا قعنہیں ہوتیں نقل کی وہ کوشش جوشعوری طور بریثروع ہوتی ہے،آ گے چل کرغیرشعوری بن جاتی ہے۔ بھی یمی کوشش غیرشعوری طور بر نشروع ہوکرشعور کے عمل میں بدل جاتی ہے۔کوئی پیدائش سے مصوریا موسیقار نہیں















تخلیقیت کے اظہار کی مختلف صورتیں ہیں مثلاً مصوری، سنگ تراشى ،مجسمه سازى، رقص،موسيقى، گلوكارى وغيره \_مصورى ميں رنگوں،کیبروں اور شکلوں کی بڑی اہمیت ہے۔کسی بڑے مصوّر مثلًا مائكِل النجيلو، يكاسو، ليوناردودا ونبي، عبدالرحمٰن چِغتائي، ایم۔ ایف۔ حسین وغیرہ کی مصوری (Paintings) کے نمونے حاصل کیجیے اور دیکھیے کہ ان کے یہاں کن رنگوں، کیبروں اور شکلوں کا زیادہ استعمال ملتا ہے۔اسے اپنے الفاظ میں بیان تیجیے اور ہر تصویر پر بھی اظہار خيال شيجيه ـ

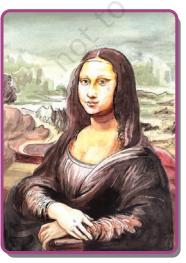



ہوتا اور نہ کوئی پیدائشی شاعریا افسانہ نگار ہوتا ہے۔اس میں صرف تخلیقیت کا

جوہر ہوتا ہے اسے پہلے پہل نقل عمل سے گزرنا پڑتا ہے اور نقل عمل کا

وقفه مشق کا وقفہ ہوتا ہے۔ جب سُر اور تال پر گرفت مضبوط ہوجاتی ہے تو ہم

موسیقار بن جاتے ہیں اور جب رنگوں اورخطوط کی تمیزیپدا ہوجاتی ہے تو ہم

ایک مصور کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں ۔لفظوں کوسلیقے اور موز ونیت سے جمانا

آ جا تا ہے تو پھر شاعر بننے میں درنہیں گئی۔



تخلیقی جو ہر -1

#### 1.1 تخليقيت كمختلف مظاهر

فنونِ لطیفہ کے دائر ہے میں آنے والے ہرفن کے اپنے الگ تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک فن میں مہارت حاصل کرنے کا مطلب بینہیں کہ دوسرے فنون بھی دسترس میں آگئے۔ سنگ تراش پھر میں اپنے مطلوبہ جسمے کی شکل دیچے لیتا ہے۔ مصوری اور خطاطی میں رنگوں ، خطوط اور ہیئیتوں کی سوجھ بوجھ ضروری ہے۔ رقاص اپنے چہرے کے میا رات اور جسمانی حرکات میں ایک ایسے تناسب اور ہم آ ہنگی قائم کر لیتا ہے جو ہرکسی تا ثرات اور جسمانی حرکات میں ایک ایسے تناسب اور ہم آ ہنگی قائم کر لیتا ہے جو ہرکسی کے بس کی بات نہیں۔ موسیقار اور گلوکار کے لیے ئر وں کی پہچان پہلی شرط ہے۔ سیحی ٹر ایس کی بات نہیں آتا۔ اسی طرح فن تقمیر میں بھی ہنر اور مشاقی کے ساتھ ساتھ اپنے خیل سے کام لینے کا سلیقہ ضروری ہے۔ کسی عمارت کا نقشہ پہلے د ماغ میں بنتا ہے ، پھروہ کا غذیر اثر تا ہے اور اس کے بعد عمارت تیار کی جاتی ہے۔ یہی صورت حال ادا کاری اور نقالی کے ساتھ ہے۔ ہون کی اپنی شرطیں ہیں اور ہرایک کے لیے کوئی خاص کاری اور نقالی کے ساتھ ہے۔ ہون کی اپنی شرطیں ہیں اور ہرایک کے لیے کوئی خاص صلاحیت درکار ہوتی ہے۔

تخلیقیت کا دار و مدار ماحول اور مسلسل توجہ پر بھی ہے۔ اسی لیے مٹی کے برتن گڑھنے والے کوزہ گراور تصویر بنانے والے مصور یا شعر کہنے والے فن کار میں بھی اسی نسبت سے فرق پایا جاتا ہے۔ برتن گڑھنے والے کے لیے انسان کی روز مرہ کی ضرورت اہم چیز ہے اور اس کی کوشش عمو ما ایک ہی طرح کی چیز یں تیار کرنے کی طرف موتی ہے۔ لیکن وہ ان چیز وں میں بھی ساخت اور رنگ کی سطح پر پھے نہ پھے نیا شامل موتی ہے۔ لیکن وہ ان چیز وں میں بھی ساخت اور رنگ کی سطح پر پھے نہ پھے نیا شامل کرنے کی ضرور کوشش کرتا ہے جھیں دیکھے کر کوزہ گرا کمہار خود بھی خوش ہوتا ہے اور دوسرے بھی اسے دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ لیکن جوفن کار زبان کے وسلے سے دوسرے بھی اسے دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ لیکن جوفن کار زبان کے وسلے سے فرسودہ ضمون بھی دو ہراتے ہیں تو اس کا انداز بھی اس لیے مختلف اور نیا ہوتا ہے کہ وہ فرسودہ ضمون بھی دو ہراتے ہیں تو اس کا انداز بھی اس لیے مختلف اور نیا ہوتا ہے کہ وہ کی زبان کا استعال ہر بار ایک نئے طریقے سے کرتے ہیں۔ بیزبان دوسرے علوم کی زبان سے اسی معنیٰ میں مختلف ہوتی ہے کہ اس کا مقصد کسی علم کی فرا ہمی نہیں مجتلف ہوتی ہے کہ اس کا مقصد کسی علم کی فرا ہمی نہیں ہے بلکہ انسانوں کو مسرت بھم پہنچانا ہے۔

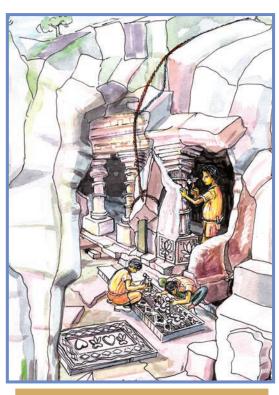





#### سرگرمی 1.3

اپنے گھر کے کسی ایک کمرے کی سجاوٹ کا منصوبہ بنا ہے۔
سجاوٹ سے پہلے کمرے کی مختلف تصاویر کھینچے۔ اس کے
بعد بھائی بہنوں کی مدد سے کمرے کو نئے سرے سے
سجائے۔خیال رہے کہ کمرے میں موجود چیزوں کی ترتیب
اور جگہوں کو بدل کر ہی سجاوٹ کا کام کرنا ہے، باہر سے
چیزیں نہیں لانی ہیں۔ سجاوٹ کے بعد کمرے کی کئی
تصویریں کھینچے اوران کا موازنہ پہلے کھینچی گئی تصویروں سے
کیجے۔اپنے احساسات اور تاثرات کوقلم بند کیجے۔تصاویر کو
دوستوں کودکھا ہے اوران کی رائے جانیے۔

# 1.2 روزم وزندگی میں تخلیقیت

انسان اپنی تغیّر پیند طبیعت کے سبب ہر لمحے اور ہرقد م پراییا کچھ کرنا چاہتا ہے جس سے اس کے آس پاس کی صورت حال بدل جائے ، کوئی نئی چیز پیدا ہوجائے ، پرانا نیا ہوجائے اور ماحول میں تازگی کا احساس ہو۔ دل ود ماغ کو لطف وانبساط حاصل ہوتا رہے۔ اپنی اور دوسروں کی زندگیوں میں بھی رنگ اور رس بھر تا رہے۔ انسان کی یہی خواہش ، اس کے باطن کی یہی رَ واوراس کا اظہاراس کی تخلیقیت ہے۔ اس تخلیقیت کے اظہار کے لیے ادب وفنون وجود میں آئے ہیں مگر ایبا بھی نہیں ہے کہ صرف ادب اور فنون کو تخلیق کے نیا کہ خواہ تن کی الجھوں کو سلجھانے ، فطرت اور کا نئات کو بچھے اور سمجھانے ، معاشرے میں امن و آشتی برقر ارر کھنے اور انسانوں کے ذبنی وقلی اظمینان اوران کے کیف ونشاط میں اضافہ کرنے والے چھوٹے کام بھی تخلیقیت کے مظہر ہو سکتے ہیں۔ مثلاً کسی اداس کرنے والے چھوٹے کام بھی تخلیقیت کے مظہر ہو سکتے ہیں۔ مثلاً کسی اداس کرنے والے چھوٹے کام بھی تخلیقیت کے مظہر ہو سکتے ہیں۔ مثلاً کسی اداس کا دیا۔ یہ تو کے مبافر کوراہ دکھاد بنا یا سلجھانے میں ہاتھ بٹا دینا۔ یہ سارے کام بھی تخلیق ہوئے مسافر کوراہ دکھاد بنا یا سلجھانے میں ہاتھ بٹا دینا۔ یہ سارے کام بھی تخلیق ہوئے مسافر کوراہ دکھاد بنا ہے سے مباد کے نت سے وہود میں آئے ہیں۔ تخلیقی دو کے ذیر انثر ہی اظہار کے نت سارے کام بھی تخلیق ہوئے ہیں۔ تخلیقی دو کے ذیر انثر ہی اظہار کے نت

#### سرگرمی 1.4

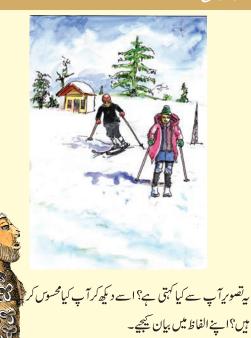





تخلیقی جو ہر -1

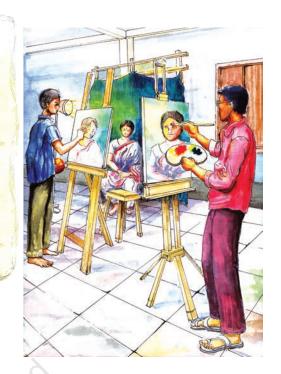

'لفظ' انسان کے ساجی رشتے کا پہلائمل ہے اور اسی لیے زبان انسان کی سب سے اہم ساجی سرگری ہے اور چوں کہ' ادب' بھی لفظوں کی ترتیب و تنظیم سے وجود میں آتا ہے۔

اس لیے خودادب بھی بنیادی طور پر ایک ساجی عمل ہے۔ اس کے معنی سے ہیں کہ ساجی عمل ادب کے وجود میں، اس کے مزاج میں، اس کے خون میں شامل ہے اور یہی اس کا پہلا بنیادی رشتہ ہے۔ اسی رشتے کی وجہ سے ادب انسان کے ساجی رشتوں کا سب سے اہم مظہر بن کرقوم کی روح کے اظہار کا سب سے بڑا وسیلہ بن جا تا ہے۔

ڈاکٹر جمیل جالی

#### سرگرسی 1.5

اپنے اسکول کوخوبصورت بنانے کے لیے آپ کون ساایک کام کرنا چاہیں گے۔اسے کھیے اوراس کا ایک منصوبہ بنا کر استاد کو پیش کیجے۔



انسانی تجربہ جس کا ہمارے مشاہدے اور محسوسات سے گہراتعلق ہے تخلیقیت کا بیہائی سے کسی سے پھوٹا ہے۔ تجربہ محض بصارت کے ذریعے ہی میسر نہیں آتا بلکہ پانچوں حواس میں سے کسی ایک جس (Sense) سے حاصل ہونے والی کیفیت کا نام تجربہ ہے۔ سائنس داں اس کیفیت پرغیر جذباتی طریقے سے غور وخوض کرتا اور عقل کی روشنی میں اسے تجربے سے گزارتا یا کوئی نتیجہ اخذ کرتا ہے کین ایک تخلیق کار کے لیے اس سے محض جذباتی رشتہ قائم کرنا ہی کافی ہوتا ہے جو تخلیقیت کے لیے تحریک کا کام کرتا ہے۔ شاعر کی زبان بھی جذباتی ہوتی ہے اور





#### سرگرسی 1.6

آپ کے گھر میں مختلف لوگ الگ الگ کام کرتے ہیں۔ ان میں سے کن کن کے کاموں میں آپ کو تخلیقیت نظر آتی ہےاور کیوں؟ مناسب مثالوں کے ساتھ بیان کیجیے۔

#### سرگرسی 1.7

اپنے کسی خیال کو تریراور تصویر دونوں شکل میں پیش کیجیے۔

گلوکار کی آواز میں بھی مٹھاس اور گھلاوٹ نہ ہوتو وہ سننے والے کے دل میں کسک نہیں پیدا کرسکتی۔ جہاں تخلیقیت ہوگی وہاں ہے ساختگی ہوگی اور جہاں بے ساختگی ہوگی وہاں تا ثیر کہیں ہوگی ۔ تا ثیر میں ہی اس کااصل حسن بھی پوشیدہ ہوتا ہے۔

دادی نانی کا ہرروزکوئی نئی کہانی گڑھنا اور اپنے نتھے متوں کوسنانا، ماؤں کا ترتم کے ساتھ ہولے ہولے لوری سنانا، گھر کی ہر چیز کو قریبے سے رکھنا، صفائی ستھرائی رکھنا، درواز وں اور کھڑ کیوں پر رنگ برنگ پردے لگانا، ڈرائنگ روم کوطرح طرح کے گلدانوں سے سجانا کیا ہے؟ ایک سطح پرروز مر ہ کے بیسارے کا متخلیقیت ہی سے سروکارر کھتے ہیں۔ ان اعمال سے ہمیں مالی فائد نے ہیں ملتے، آھیں دیکھ کر ہمارے جذبوں کو تسکین ملتی ہے اور ہم لطف اندوز ہوتے ہیں۔

نچے گھروندے بناتے ہیں، کھلونوں کو توڑتے اور پھرانھیں بنانے کی کوشش کرتے

ہیں۔ کھیل ہیں ایک دوسرے سے سبقت

الے جانے کے راستے نکا لتے ہیں۔ مختلف
طریقوں سے دوسروں کو اپنی طرف متوجہ
کرنے کی کوشش میں حرکات وسکنات ہی
سے کام نہیں لیتے ، آواز کے اتار چڑھاؤ
سے بھی کام لیتے ہیں۔ اپنے چلنے پھرنے
میں بھی وہ نت نئے طرز اختیار کرتے رہتے
ہیں اور خود اپنی حرکات وسکنات پر خوش
ہوتے ہیں۔ اس طرح کے تمام اعمال بھی
میں نہ کسی سطے پر ان کے تخلیتی جو ہرکی



نمائندگی کرتے ہیں۔ان سے انھیں کوئی مالی فائدہ نہیں پہنچنا، کیوں کے خلیقیت کا بنیادی مقصد جذباتی طمانیت فراہم کرناہے جسے روحانی سرخوشی سے بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

ہمیں اپنی روز مر ہ زندگی میں اکثر بہت ہی نئی چیزوں سے سابقہ پڑتار ہتا ہے۔ پچھ چیزیں انسانی محنت اور آلات کے ذریعے وجود میں آتی ہیں پچھ کا تعلق فطرت کے مظاہر سے ہے اور پچھ کا ذریعہ اظہار زبان ہوتی ہے۔ ہمیں بخوبی علم ہے کہ تخلیقیت ایک فطری صلاحیت کا نام بھی ہے اور اسے حاصل بھی کیا جاسکتا ہے۔ اس جو ہر کو قائم رکھنے کے لیے





مسلسل مثق اور ریاضت ضروری ہے۔ ساجی ماحول ، شخصیت، زندگی کے رنگارنگ تجربات بھی تخلیقیت کی تحریک از ربعہ بنتے ہیں،اس کو چلا بخشتے ہیں اور بھی بھی اتفاقاً بھی تخلیقیت کی از ربعہ بنتے ہیں،اس کو چلا بخشتے ہیں اور بھی کھی اتفاقاً بھی تخلیقیت کا اَئلُر بھوٹا ہے اور بے اختیار کوئی نئی چیز بیدا ہوجاتی ہے۔ پچھلوگوں کا خیال ہے کہ تخلیقیت بھی ایک فن ہے جس کی تربیت کی جاسکتی ہے۔ یقیناً اس کی تربیت کی جاسکتی ہے لیکن وہنی رجھان اور ایک خاص قتم کے ذوق اور تخیل کی صلاحیت کے بغیر جاسکتی ہے ترقر ارنہیں رہ سکتی۔

#### 1.3 زبان كي ذريع خليقيت

زبان کسی بھی خیال کومناسب لفظوں میں بیان کرنے اور استقلم بند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔خیال یا کسی تصور کا اظہار ہی سب کچھنہیں ہے۔موضوع کے مطابق لفظوں کا انتخاب اور مناسب طریقے سے اخصیں ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ جب ہی جملے ڈھلے ڈھلائے اور مکمل صورت میں تشکیل پاتے ہیں۔اس قتم کی زبان کو تخلیقی زبان کہا جاتا ہے۔

غیررسی مواقع پربھی تخلیقی زبان کا استعال کیا جاتا ہے۔استاد کا لیکچر ہو کہ کسی رہنما کا خطاب، کوئی مباحثہ ہویا کسی انٹرویو میں سوالوں کے جواب دینے کا موقع بخلیقی زبان ہی ایک مؤثر آلہ کار کے طور پر کام آتی ہے۔ بعض صورتوں جیسے مکتوب نگاری میں اکثر تخلیقی زبان کا اہتما مضروری نہیں ہوتا، خاص طور پر جب ہم اپنے کسی بے تکلف دوست کو خط ککھتے ہیں یا ای میل یا ایس ایم ایس کے ذریعے کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تب ہمارے جملوں میں وہ نظم وضبط اور تکمیل کا پہلوقائم نہیں رہ پاتا جو تخلیقی زبان کے لیے لازمی شرط ہے تخلیقی زبان اس عام بول چال کی زبان سے مختلف ہوتی ہے جس میں افعال اور اساکو غیررسی طریقے سے برتا جاتا ہے اور جملوں میں بھی ادھورا پن پیدا ہوتا ہے۔

فتی شہ پارے پر بحث مباحثے کا سلسلہ گزشتہ کئی صدیوں سے چلا آرہا ہے۔ معروف فلسفی افلاطون (Plato) نے فیڈرس (Phadrus) میں اس بات پر اصرار کیا ہے کہ جس خیال کوادا کیا جائے اس کا منظم ہونا ضروری ہے۔ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ جوا قتباس اخذ کیے جا کیں آخیں توجہ کے ساتھ پڑھا جائے ،ان سے لطف لیا جائے اوران سے تربیت حاصل کی جائے۔اس کا اصرار ہے کہ:

🔷 تقریر کی زبان میں مکسانیت اور ہمواری ہونی چاہیے۔

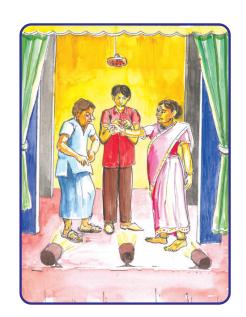

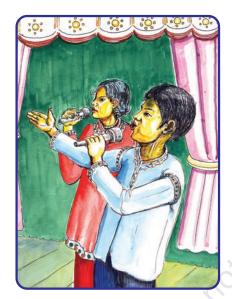

#### سرگرسی 1.8



روزمر ہ کے معمولات میں آپ کچھالیا کرتے ہیں جس سے آپ کو دلی مسرت حاصل ہوتی ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے لکھ کر اپنے استاد کو دکھائے۔





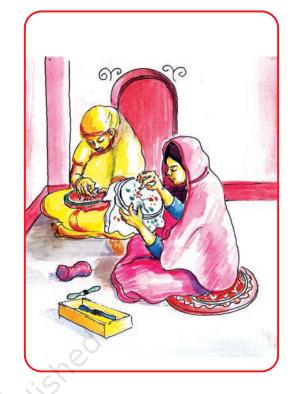

# ♦ سامعین کے ذوق کے مطابق زبان کا استعال اور اسلوب ہو یعنی زبان کا استعال موقع کی مناسبت سے ہونا چاہیے۔

♦ مخاطبہ(Discourse) سامع اور مقصد کے مطابق ہو۔ یعنی مخاطبے
 میں جو بنیا دی مقصد ہے اس کا شروع ہے آخر تک لحاظ رکھنا چاہیے۔

موجودہ دور کے ایک اہم مفکر اور ماہر لسانیات دریدا (Derrida) کا نظریہ ہے کہ تقریری یا تعلقی (بات چیت) زبان ہی اوّلیت رکھتی ہے۔ تحریری زبان کا درجہ دوم ہے۔ اس طرح اگر ہم تحریری اور تقریری زبان کے فرق کو بحث کا موضوع بنا کیں تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ دونوں سطح پر زبان کا استعمال بے صدتو تجہ کا تقاضا کرتا ہے اور دونوں میں جملے کممل ہونے چاہئیں۔ البتہ بول چال کی زبان اور غیر رسی تعلقی زبان میں جوفرق ہے اسے بھی یا در کھنے کی ضرورت ہے۔

#### سرگرسی 1.9

ہرانسان کے اندر تخلیقیت کا جوہر موجود ہوتا ہے۔ کیا آپ کولگتا ہے کہ آپ میں تخلیقیت ہے؟ آپ اسے کس طرح ظاہر کرنا چاہیں گے اور اس کے لیے آپ کو کس طرح کی تربیت اور مشق کی ضرورت ہے، کھیے۔







تخلیقیت جب زبان میں ڈھلتی ہے تو کہانی بن جاتی ہے، شاعری ہوجاتی ہے، ناول کاروپ لے لیتی ہے، ڈراھے کی شکل اختیار کرلیتی ہے اور زبان فکر وخیال کے اظہار میں جادو بھر دیتی ہے، ڈراھے کی شکل اختیار کرلیتی ہے اور زبان فکر وخیال کے اظہار میں جادو بھر دیتی ہے اور اس طرح ایک معمولی خیال بھی زبان میں ڈھل کر کہاں سے کہاں بہنچ جاتا ہے تخلیقی زبان اور عام زبان میں یہی فرق ہوتا ہے کہ عام زبان میں صرف معلومات بہم پہنچائی جاتی ہیں جبکہ تخلیقی زبان میں الطف وانبساط بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ مثلاً جب یہ کہا جائے کہ ''میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس سی کرتم چونک پڑو گے۔' تو یہ ایک عام زبان کی مثال ہوگی اور اسی بات کو جب سعادت حسن منٹوا پی کہائی ''نیا قانون'' میں کہتا ہے''لا ہاتھ دے، ایسی خبر سناوں کہ تری صعادت حسن منٹوا پی کہائی ''نیا قانون'' میں کہتا ہے''لا ہاتھ دے، ایسی خبر سناوں کہ تری صعادت حسن منٹوا پی کہائی ''نیں ۔' تو یہ لیتی قربان کی مثال بن جائے گی۔

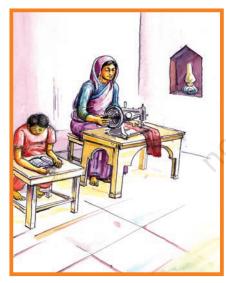







زبان میں تخلیقیت یوں ہی نہیں ظاہر ہوتی بلکہ قوت ِ متخلّہ اس میں تشبیہ استعارہ ، علامت اور دوسری شعری صنعتوں کی مدد سے رنگ بھرتی ہے۔اس انتخاب اور تر تیب کی بدولت موز وزیت پیدا ہوتی ہے جس سے موسیقی پھوٹتی ہے اور جس سے کوئی خیال یا جذبہ تضویر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ مثلاً میر کے اس شعر میں لفظوں کے انتخاب اور ان کی مخصوص تر تیب سے ہی موسیقی کی کیفیت پیدا ہوئی ہے۔

#### پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے

اسی طرح میرنے مندرجہ ذیل شعر میں محض لفظوں کے انتخاب اور ان کی ترتیب سے تصویر بنادی ہے۔

#### رات مجلس میں تری ہم بھی کھڑے تھے چیکے جیسے تصویر لگادے کوئی دیوار کے ساتھ

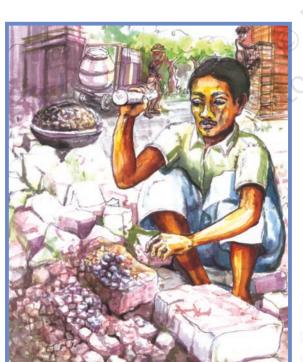







تخلیقی جوہر -1

#### باب 2

# تحرير مين تخليقي اظهار

بچھلے باب میں ہم نے تخلیق اور تخلیقیت کے بارے میں بڑھا۔ اس باب میں ہم تحریری شکل میں ظاہر ہونے والی تخلیقیت پر بات كريں گے۔ ہم سجى جانتے ہیں كه زبان تخلیقیت کے بنیادی وسائل میں سے ایک ہے۔زبان ہمیں اینے مافی الضمیر کے اظہار کے بے شارمواقع فراہم کرتی ہے۔ بیاظہار زبانی بھی ہوسکتا ہے اور تحریری بھی۔تحریر میں تخلیقیت کے اظہار کی بہت سی شکلیں ہیں۔ واضح طور براس کے تین روپ ہیں۔ادب، میڈیا اورتر جمہ۔ آئے ان نتیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔

#### 2.1 ادلي تري

الیی تحریرجس میں ہم اینے تج بات واحساسات کواس طرح ظاہر کریں کہ وہ ہمارے اور یڑھنے والے کے لیے مسر ت اور بھیرت کا باعث ہو،'اد بی تحریر' کہلاتی ہے۔ دراصل زبان کو سجا سنوار کر لکھنا ہی ادب ہے جو ہمارے جمالیاتی احساس کو طمانیت بخشا ہے۔اد فی تحریر میں ہمارا مقصد مسرّت کا حصول یا جمالیات کی تسکین کے علاوہ اپنی بات زیادہ بہتر اورمؤ ثر انداز میں دوسروں تک پہنچانا بھی ہوتا ہے۔اگر ہم اپنی بات کوسجا سنوار كراورمؤثر انداز ميں قارى تك پہنجانا جاہتے ہيں تو ہميں اس زبان كى اچھى خاصى





#### سرگرمی 1.10

اليى نظمىن تلاش كيھے جن ميں :

- 🗸 کسی قدرتی منظر کو بیان کیا گیاہے۔
- 🗸 کسی آ دمی پاشے کے بارے میں بیان کیا گیاہے۔
  - 🗸 کسی تہواریا میلے ٹھیلے کا ذکر کیا گیا ہے۔

ہرنظم کوغورسے بڑھیے اور دیکھیے کہ شاعرنے اپنی بات کہنے کے لیے کس طرح کی زبان استعال کی ہے؟ اُن الفاظ کی نشاندہی کیجے جن سے بات میں زور پیدا کیا گیا ہے۔







واقفیت ہونی چاہید۔ اس کے علاوہ' زبان کی تہذیب' سے بھی واقفیت لازی ہے۔ ادبی تحریر میں تخلیقیت کاعضر بہت اہم ہے۔ لہذا تحریر میں نئے تجربات، نیا انداز اور نئی بات شامل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہید۔ تخلیقیت کا بہی عضرانسانوں کوعروج اورادب کو ترقی عطا کرتا ہے۔ تخلیقیت کا بہی عضرانسانوں کوعروج اورادب کو پرگرفت' یا'' مہمارت' ادبی تحریر کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ ہم اپنے آس پاس کی دنیا سے ادبی تحریر کے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں انسانوں، انسانی ساج، ماحولیات اورانسانی زندگی کے مسائل کے تیئی حساس ہونالازمی ہے۔ ایک اچھا قاری دوسروں کی تخلیقات کا مطالعہ اور تجزیہ کرکے ان پررد عمل کا قاری دوسروں کی تخلیقات کا مطالعہ اور تجزیہ کرکے ان پررد عمل کا اظہار کرتا ہے اور یہیں سے تخلیقی سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ وہی قام کاراچھا ہوتا ہے اور یہیں ہے تورقی کے لیے تعرفور وقار کرتا ہے، رد عمل طاہر کرتا ہے، دومشاہدے کے بعد غور وقار کرتا ہے، رد عمل طاہر کرتا ہے، دنیالات بُنتا ہے اور یہیں ہوتا ہے۔ وہی قام کارا جھا خیالات بُنتا ہے اور یہیں ہوتا ہے۔ وہی قام کارا جھا خیالات بُنتا ہے اور یہیں ہوتا ہے۔ دومقاہدے کے بعد غور وقار کرتا ہے، رد عمل طاہر کرتا ہے، دنیالات بُنتا ہے اور یہیں ہوتا ہے۔ دومقاہدے کے بعد غور وقار کرتا ہے، رد عمل طاہر کرتا ہے، دنیالات بُنتا ہے اور یہیں ہوتا ہے۔ دومقاہدے کے بعد غور وقار کرتا ہے، در تا ہوتا ہے۔ دومقاہدے کے بعد غور وقار کرتا ہے، در تا ہوتا ہے۔ دومقاہدے کے بعد غور وقار کیا ہے۔ دومقاہدے کے بعد غور وقار کیا ہے۔ دیالات بُنتا ہے اور یہیں ہوتا ہے۔ دومقاہدے کے بعد غور وقار کیالات بُنتا ہے اور یہیں ہوتا ہے۔ دومقاہدے کے بعد غور وقار کیالات ہوتا ہے۔ دومقاہدے کے بعد غور وقار کیالیہ کیالیہ کو کیالوں کیالیہ کیالیہ کیالیہ کیالیہ کیالیہ کیالیہ کرتا ہے۔





(1797-1869)



#### ذیل میں 'ادبی تحریہ' کے پھنمونے پیش کیے جارہے ہیں:

# کرم کوٹ: راجندر علی بیدی نے ہارے معاشرے میں اس اقتباس میں بیدی نے ہارے معاشرے میں اس اقتباس میں بیدی نے ہارے معاشرے میں اشان سے رہنا ہارے افلاس کا بدیمی شوت ہے۔ ورنہ جولوگ حقیقتا اشارہ کیا ہے۔ اشارہ کیا ہے۔ اشہر ہوتے ہیں، وہ ظاہری بناوٹ کی چنداں پروانہیں کرتے۔'' (1915-1984)

| پہاڑاورگلہری : اقبال                                                                                                                                                                                                   | <u> </u>                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کوئی بہاڑ ہے کہتا تھا اک گلہری سے  کتھے ہوشرم، تو پانی میں جائے ڈوب مرے  ذرا سی چیز ہے، اس پر غرور! کیا کہنا!  یہ عقل اور یہ سمجھ، یہ شعور! کیا کہنا!  تری بساط ہے کیا میری شان کے آگے؟  زمیں ہے بیت مری آن بان کے آگے | نظم کے اس حقے میں خیال کی پرواز اور دو بے زبانوں کے درمیان ڈرامائی گفتگو کی لطیف مثال پیش کی گئی ہے۔ |

| ي من                                                                  | میں،وہ: شفیع جاوید                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| افسانے کے اس اقتباس میں رشتوں کے<br>بھرنے اور بھیڑ میں تنہائی کے احساس کومؤثر<br>انداز میں پیش کیا گیاہے۔ | ''وہ عہد و پیاں کے جزیرے جہاں محبت کی فصلیں اُگئی تھیں،<br>تمھارے لائے ہوئے زہر کے سمندر میں ڈوب گئے۔اب تم<br>مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں؟ دل کا دروازہ بند ہوجا تا<br>ہے تولوگوں کی پہچان بھی بند ہوجاتی ہے۔'' |



# جماری گائے: آسلمعیل میر شی میر شی گائے بنائی جس نے ہماری گائے بنائی آب ما لک کو کیوں نہ بچاریں جس نے بلائیں دودھ کی دھاریں اُس ما لک کو کیوں نہ بچاریں سبزے کو پھر گائے نے کھایا خاک کو اُس نے سبزہ بنایا دودھ بنی وہ گائے کے تھن میں دودھ بنی وہ گائے کے تھن میں دودھ بنی وہ گائے کے تھن میں

غورتيجي

نظم کے ان اشعار میں آس پاس موجود عام چیزوں کا تعارف کرایا گیا ہے۔



(1843/44-1917)

#### سرگرسی 1.11

نثر اورنظم سے ایک ایک ایساا قتباس منتخب کیجیے جواد بی تحریر کی مثال ہو۔اپنے انتخاب کی وجہ بھی لکھیے ۔

| غور پچچ                           | نام دیومالی: مولوی عبدالحق                      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| اس اقتباس میں مشاہدے و تجربے کا   | '' کام اسی وقت تک کام ہے جب اس میں لطف آنے لگے۔ |
| عالمانہاور سنجیدہ بیان نظرآ تاہے۔ | بے مزا کام، کامنہیں بے گارہے۔''                 |



(1870-1961)

#### 2.2 ميڙيا تري

واقعات وحادثات، خیالات و تجربات، تصورات ونظریات، علوم وفنون اور تفری و معلومات سے متعلق تصدیق شدہ تحریر کو' ترسیلی تحریر' یا در میڈیا تحریر' کہتے ہیں۔ پچھ عرصے پہلے تک ترسیل کی دنیا اخبارات تک ہی محدود تھی لیکن آج کے دور میں ترسیلی نظام پرالیکٹرانک میڈیا (Electronic Media) کاراج ہے۔ برقی مواصلات کا سفرریڈیو سے شروع ہوکرٹیلی ویژن، موبائل اور انٹرنیٹ تک پہنچے گیا ہے۔

عوامی ترسیل کے شعبے میں'' زبان' ایک بنیادی وسیلہ ہے۔ہم سب جانتے ہیں کہ زبان کے بغیر مؤثر ترسیل ممکن نہیں محض اشاروں،حرکتوں اور چہرے کے تاثر ات سے ہم دوسروں تک اپنے خیالات کی مکمل اور مؤثر ترسیل نہیں کر سکتے۔اس لیے پرنٹ اور الیکٹرا تک دونوں ہی قتم کے میڈیا کے لیے تحریر کی ضرورت پیش آتی ہے۔میڈیا تحریر کی زبان آسان اور سادہ ہونی چپا ہیے۔مشکل



الفاظ اور ابہام سے پر ہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ اخبارات کی زبان کے مقابلے ریڈ ہو اور ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی میڈیا تحریر میں زیادہ احتیاط برتی چاہیے کیوں کہ ضروری نہیں کہ سامع و ناظر پڑھے لکھے ہوں۔ میڈیا تحریر میں سب سے زیادہ اہمیت ''ترسیل'' کی ہوتی ہے۔ اگر میڈیا تحریر قاری ، سامع اور ناظر کی سمجھ میں نہیں آئی تو یہ بے معنی ہوجائے گا۔ اس لیے میڈیا میں ایس جوجائے گا۔ اس لیے میڈیا میں ایس زبان استعال کرنی چاہیے کہ عرضِ مطلب واضح طور پر ادا ہو سکے اور وہی معنی ومفہوم برآمد ہو جسے بیان کرنا مقصود ہے۔ میڈیا تحریر میں روز وہی معنی ومفہوم برآمد ہو جسے بیان کرنا مقصود ہے۔ میڈیا تحریر میں روز مرقد بن کوخیروں اور اطلاعات ومعلومات سے باخبر کیا جاسکے اور ترسیل میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔

صحافتی دنیا کی سرگرمیوں میں وقت کی قید ہوتی ہے۔معمولی سی تاخیر سارے نظام کومتاثر کرسکتی ہے۔صحافتی تحریر میں غور وفکر کرنے اور زبان کوسجانے سنوارنے کی مہلت کم ہوتی ہے۔اس کے باوجوداس میں استعال ہونے والی زبان الیمی ہونی چاہیے کہ وہ ساج کے ہر طبقے

ریڈ یو، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، کیبل ٹی وی، ہوم ویڈ یو، سٹیلائٹ اور انٹرنیٹ
وغیرہ نے دنیا میں نشریات کا ایبا جال بچھادیا ہے کہ وسیع و عریض دنیا
گھر آگئن اور ڈرائنگ روم میں سمٹ کرآ گئی ہے۔ آج گھر کی گھڑ کیوں
سے پورے عالم کا نظارہ کیا جاسکتا ہے۔ اسی لیے مارشل میکلوہان
سے پورے عالم کا نظارہ کیا جاسکتا ہے۔ اسی لیے مارشل میکلوہان
(Marshall McLuhan)نے آج کی دنیا کود گلونل گاؤں''



(1928-2012)

کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اس

سے جہاں ایک طرف علوم
وفنون ، سائنس اور تعلیم و تفریک

کے وافر سامان مہیا ہوئے ہیں،
وہیں یہ انسانی جذبات و
احساسات اور خیالات کو بھی
بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر متاثر
کررہی ہے۔

د بوندراسر

سرگرمی 1.12

اپنے اسکول یا محلے کے کچھا ہم واقعات اورمسائل قلم بند کیجیے۔











سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی سمجھ میں آجائے۔ دراصل میڈیا تحریر کا بنیا دی مقصدا پنی بات لوگوں تک پہنچانا یعنی ترسیل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا تحریر کے مقاصد میں ذہن سازی اور قاری کو لطف اندوز کرنا بھی شامل ہے جن کے بارے میں ہم اگلے ابواب میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔

خبروں کی ترسیل میں اگر چہ وقت کی قید ہوتی ہے اور انھیں عبات میں تحریر کیا جاتا ہے لیکن ان خبروں پر بہنی تبصروں ، اداریوں ، فیچروں اور خصوصی شاروں کی تیاری کے لیے نبیتاً زیادہ وقت ماتا ہے۔ اسی طرح روز ناموں کے مقابلے سدروزہ ، ہفت روزہ ، پندرہ روزہ اور ماہناموں نیز سہ ماہی رسائل و جرائد کے ضمن میں واقعات و حادثات اور حقائق کو تحریر کرنے اور ان پررائے یا تبصرہ و دینے کے لیے کافی وقت ہوتا ہے۔ اس لیے ان میں زبان کی چاشنی اور بیان کی چاشنی ہوتی ہے۔ ریڈیواورٹیلی ویژن نشریات میں کلیپنگ ، موسیقی اور وائس اوور (Voice-over) کے ذریعے رپورٹ کی تزئین کاری کرکے اسے مزید دلچسپ اور دیدہ زیب بنایا جاتا ہے۔ محاوروں ، کہاوتوں ، اقوال ، اشعار کے برجستہ استعال سے بھی زبان و بیان میں جاذبیت پیدا کی جاتی ہے۔

بہرحال دونوں ہی صورتوں میں'' میڈیا تحریر'' کی اہمیت و افادیت مسلّم ہے۔ انفار میشن ٹیکنالوجی کے اس دور میں میڈیا کے لیے لکھنے والوں کی مانگ روز بروز بردھتی جارہی ہے۔



#### ذیل میں میڈیاتحریے کچھنمونے پیش کیے جارہے ہیں: ➤ انتظامی امورے متعلق خبر

#### ووٹرشناختی کارڈ بنانے کی مہم غورتيجي دبلی کے چیف الیکورل افسرنے کہا ہے کہ جن لوگوں کے نام - آسانالفاظ موجودہ ووٹرلسٹ میں نہیں ہیں وہ لوگ دوبارہ درخواست دے و زبانساده سکتے ہیں ۔خواہش مندافرادا پنانام دہلی کے چیف الیکٹورل افسر مِلْمِخْضِ و کے دفتر کی ویب سائٹ سے چیک کریں تا کہ وقت برا پنا نام • اضافت سے اجتناب • انگریزی کی مانوس ووٹر لسٹ میں شامل کر اسکیس۔ انھوں نے بتایا کہ لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے ایک مہم چلائی جائے گی۔ انھوں اصطلاحات نے مزید کہا کہ ٹریری آ رٹ کونسل کے تعاون سے دہلی کے اہم اطلاعات کی ترسیل كواولين ترجيح میٹر واسٹیشنوں پرنکڑ نا ٹک منعقد کرائے جا ئیں گے۔

#### بين الاقوامي اقتصادي حالات يرتبصره

#### غورتيحي معاشی بحران کا خاتمه 2014 میں دنیا کی معاشی صورت ِ حال میں خاصی تبدیلی واقع مشكل الفاظ ہوئی۔عالمی اقتصادی بحران کے نتیجے میں جوبھونچال امریکہ اور طومل جملے مغربي دنيامين آيا تفاوه نهصرف تقم گيا بلكهان ممالك كي معيشتين • اضافتوں کااستعال بڑی تیزی سے بحال ہونا شروع ہوئیں۔ دوسری جانب عالمی اطلاعات کےمقالبے خیالات کی ترسیل کوتر جمح غير مانوس اصطلاحات منڈیوں میں تیل کی قیت کم ہونے پر جہاں دنیا کے پھھ صوب میں جشن منایا جارہا ہے تو بعض ممالک میں صفِ ماتم بچھ گئ ہے۔ سیاسی معاملات سے جڑے اقتصادی معاملات نے بھی 2014 میں کچھاہم تبدیلیوں کا اشارہ دیا.....اس سلسلے میں امریکہ کی معیشت کی بحالی نے ڈرائیونگ فورس کا کام کیااوراس کی شرح نمو بڑھنے کے ساتھ ہی بوری کی تجارتی منڈ بول میں بھی مثبت اشارے ملے۔



#### ◄ حادثے کی خبر

#### ایر ایشیا کے طیارے کے ملبے کی تلاش جاری

- اطلاع رسانی کے ساتھ ساتھ تاسف اور افسردگی کا امتزاج
  - امیدوامکانات کے درمیان کارروائی کی خبر
    - مالمي برادري كا تال ميل
    - انگریزی اصطلاحات کا استعال



جکارتہ/سنگاپور۔ ایئر ایشیا کے برقسمت طیارے کا ملبہ اور اس میں سوار افراد کی لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ طیارہ اتوار کو پُر اسرار طریقے سے جاوا کے سمندر پرحادثے کا شکار ہوگیا تھا۔ تلاشی مہم میں مصروف ٹیموں نے اب تک 22 لاشیں برآ مد کرلی ہیں اور سمجھا جا تا ہے کہ دیگر کئی مسافروں کی لاشیں سیٹوں

کے پنچے پینسی ہوئی ہوسکتی ہیں۔ بین الاقوامی بچاؤ ٹیمیں عصری

سمندری آلات سے لیس ہیں اور طیارے کے ملبے میں بلیک باکس اور مزیدلاشوں کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔

#### میل کی خبر

# ہندوستانی خواتین کے مالدیپ کوروندا انگریزی اصطلاحات کا استعال ہندوستانی خاتون فٹ بال ٹیم کے زوردار ایشین گیمز میں اپنی مہم کی زوردار شروعات کرتے ہوئے گروپ سبقت لے جانے کا جذبه اور اے کے ایک بیج میں مالدیپ کو ماتھ بی ہندوستان کا ان گیلوں کے کوارٹر فائنل میں پہنچنا تقریباً ہے ہوگیا ہے گیلوں کے کوارٹر فائنل میں پہنچنا تقریباً ہے ہوگیا ہے -



2019-20

#### ساجی اور تعلیمی خبر

#### ستيارتهی اور ملاله کونو بل انعام

ماجی اور تعلیمی امور سے متعلق خبر

غورتيجي

- مناسب الفاظ كاانتخاب
- و اطلاع کے ساتھ ساتھ تعارف پرزور
- دونوں انعام یافتگان کومساوی اہمیت





#### سرگرمی 1.13

اپنے اسکول میں حالیہ دنوں میں کھیلے گئے کسی میچ کی روداد کو خبر کی شکل میں لکھیے اور مناسب عنوان بھی تجویز کیجیے۔اس سرگرمی کو کرنے کے لیے آپ کسی اردوا خبار کے کھیل کو دئیں۔
کے صفحات سے مدد لے سکتے ہیں۔







#### 2.3 Z.3

کسی ایک زبان کے متن یا مواد کوکسی دوسری زبان میں منتقل کرنے کو ترجمہ کہتے ہیں۔ اس عمل میں زبان والفاظ کے ساتھ ساتھ معنی ومفہوم اور معلومات وخیالات بھی دوسری زبان میں منتقل ہوجاتے ہیں۔ ترجمہ نگار یا مترجم الفاظ کے انتخاب، جملوں کی ترتیب اور زبان کے مزاج کو بھی مدّ نظر رکھتا ہے۔ ترجمے کی زبان کے مزاج کو بھی مدّ نظر رکھتا ہے۔ ترجمے کی زبان کی اصل زبان (Source Language) اور ترجمے کی زبان کے مزاج کو بھی مدّ نظر رکھتا ہے۔ ترجمے کی زبان میں اس طرح منتقل کیا جا سے کہ اصل متن کی خوبیاں، اثر ات اور مطالب اسی طرح برقر ارر ہیں۔ مترجم کو دونوں زبانوں کی تہذیب، ساجی رویے اور محاوروں سے بھی واقفیت ہونی چا ہیے۔ ترجمہ نگاری میں خاصی مہارت اور ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔

ترجمہ نگارکوزبان کے ساتھ ساتھ موضوع کی بھی معلومات ہونی چاہیے۔ دونوں زبانوں میں مرقبہ اصطلاحات کاعلم بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات مترجم کو اصطلاحات وضع کرنی پڑتی ہیں اور بھی بھی عام استعال کے سادہ الفاظ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ محض لفظ کے بدلے دوسری زبان کا لفظ کھے دینے ہے ترجمہ نہیں ہوتا۔ پورے جملے کے مفہوم کو بمجھ کرتر جھے کی زبان میں جملہ لکھا جاتا ہے۔ ہرموضوع کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ قانونی معاملات کی زبان، نہ ہی موضوعات کی زبان اور عمومی موضوعات وغیرہ کی زبان ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ ترجمہ نگارکوان بھی کی بمجھ ہونی لازمی ہے۔ موضوعات کے اعتبار سے تراجم کو تخلیقی ادب، سائنسی علوم، ساجی علوم، ماجی علوم، ساجی علوم، ساجی علوم، سابق کے اپنی الفاظ کے انتخاب، اصطلاحات کی تشکیل اور السانی ڈھانے کی بھی بھے ہونی جا ہے۔

#### سرگرمی 1.14

اپنی دلچین کی ایک خبر کا امتخاب کرکے اس کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں کیجیے (انگریزی سے اردویا ہندی سے اردو)۔



آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں دنیا نے ایک چھوٹے سے گاؤں کی شکل اختیار کرلی ہے۔ دنیا جر کے لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے ایک دوسرے سے براہِ راست را بطے میں ہیں۔ مختلف ممالک میں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کی زبان سیکھنے اور معلومات کا تبادلہ کرنے میں دلچیسی لیتے ہیں۔ حقیقت سے ہے کہ ایک دوسرے کی زبانیں سیکھے بغیر ہم ایک دوسرے کے خیالات، تہذیب وتدن اور علم وادب سے واقف نہیں ہوسکتے۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ ایک انسان دنیا کی تمام زبانیں ایکھے لئے۔ اس لیے ختلف زبانیں بولنے والوں کے درمیان را بطے اور میل جول کے لیے ترجے کا سہار الینانا گزیر ہوجا تا ہے۔ ترجمہ اور میل جول کے لیے ترجے کا سہار الینانا گزیر ہوجا تا ہے۔ ترجمہ



ہماری ترسیلی صلاحیتوں کو علاقائی یا قومی سطح سے اوپر اٹھا کرعالمی یا بین الاقوامی معیار کا بنادیتا ہے۔ہم اپنی معلومات پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔اسی طرح دوسروں کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔معلومات کا ذخیرہ روز بروز بڑھتا ہی جارہا ہے۔ترجے کا فن اس ذخیرے میں مزید ربط و تسلسل اور وسعت پیدا کردیتا ہے۔ دنیا کے ایک گوشے میں ہونے والی ایجاد تخلیق اور تحقیق پر دوسرے گوشنے کے لوگ اپنی رائے دیتے ہیں اور اسے مزید آگے لے جاتے ہیں۔ اس پورے مل میں ''ترجمہ' رابطہ کا رکے فرائض انجام دیتا ہے۔اگر جرمنی میں ہونے والی ایجاد سے متعلق معلومات یا ہندوستان میں تخلیق ہونے والے اردوادب کا انگریزی میں ترجمہ نہیں کیا جاتے ہیں۔ کرتا ہے۔اگر جرمنی میں ہونے والی ایجاد سے متعلق معلومات یا ہندوستان میں تخلیق ہونے والے اردوادب کا انگریزی میں ترجمہ نہایت اہم کردارادا جاتے تو اسے امریکہ اور ارتقا میں ترجمہ نہایت اہم کردارادا کرتا ہے۔آئندہ ابواب میں ہم تفصیل کے ساتھ ان کے بارے میں پڑھیں گے۔

Sachin Tendulkar is always accompanied by superlatives and has an aura of a national icon. He has been a sterling example of what single minded devotion can achieve. He has talent no doubt, but he built on that and the national admiration for him is because he has shown the way with ferocious determination.

To spend twenty years as a top-class professional itself is achievement enough and he hasn't been dropped from the Indian team even once, unless he opted out due to injuries. It is that sheer doggedness that fascinates millions of his fans. Sachin, named after the music maestro Sachin Dev Burman, has indeed whipped up a national orchestra of perpetual adulation.

سچن تندولکرکو ہمیشہ اعلیٰ توصفی کلمات کے ساتھ یاد کیا جاتا رہا ہے اور ایک قومی آئیڈیل کا ہالہ اُن کے اردگرد چھوٹنا نظر آتا ہے۔ اُن کی شخصیت اس امر کی درخشاں مثال رہی ہے کہ ذہن کی میسوئی کن کا میابیوں کی حفانت ہو سکتی ہے۔ بلاشبہ وہ باصلاحیت ہیں، لیکن اُنھوں نے ان صلاحیتوں کوخود نکھارا ہے اور اُن کے تئین قومی ستائش اس لیے ہے کیونکہ اُنھوں نے اور اُن کے تئین قومی ستائش اس لیے ہے کیونکہ اُنھوں نے اولوالعزی کے ساتھ مدراستہ دکھایا ہے۔

ایک اعلیٰ درجہ کے پیشہ ور کھلاڑی کے طور پر ہیں برس گزارنا ہی اپنے آپ میں ایک بڑی کامیابی ہے اور انھیں ایک باربھی ہندوستانی ٹیم سے نہیں نکالا گیا سوائے اس کے کہ چوٹ لگنے کے باعث اُنھوں نے خود ٹیم سے الگ رہنا پسند کیا ہو۔ یہ اُن کی با کمال مستقل مزاجی ہے جو اُن کے لاکھوں شائقین کو اُن کا گرویدہ بناتی ہے۔ ماہر موسیقار سچن دیو برمن شائقین کو اُن کا گرویدہ بناتی ہے۔ ماہر موسیقار سچن دیو برمن کے نام پررکھے گئے اُن کے نام سپون نے بلاشبہہ جاوداں ستائش کی قومی نفسگی کو چھیڑا ہے۔



### جملہ، پیراگراف اور بیان کے اسالیب

#### 3.1 جملے کی ساخت

ہم اپنی بات لفظوں کی مدد سے کہتے ہیں۔لیکن چندالفاظ کو بغیر کسی ترتیب کے جمع کردینے سے بات نہیں بنتی۔ بولنے یا لکھنے سے بات واضح نہیں ہوتی۔ہم جو پچھ کہنا چاہتے ہیں اس کامفہوم تب ہی مکمل ہوتا ہے جب الفاظ ایک خاص ترتیب سے آئیں۔الفاظ کی بیتر تیب کم وہیش زبان کے قواعد کے مطابق ہوتی ہے۔ لفظوں کو ایک خاص ترتیب میں رکھ کرہم اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔اس طرح لفظوں سے جملے بنتے ہیں۔گویا جملے کی تعریف بیہوئی کہ

#### ۔ لفظوں کا ایبا مجموعہ جومعنی کے لحاظ سے مکمل ہواور زبان کے قواعد کے مطابق ہو، جملہ کہلا تا ہے۔

بولتے وقت جملے کی ساخت پر بہت زیادہ توجہ نہیں دی جاتی لیکن لکھتے وقت جملے کی ساخت پر خاص توجہ دینا ضروری ہے۔ ہم اپنی بات تب ہی پورے اعتاد سے کہہ سکتے ہیں جب ہمارے جملے ترسلِ خیال میں پوری طرح معاون ہوں۔ بعض اوقات جملے میں لفظ کی جگہ کو ذراسا تبدیل کرنے یاس میں اضافہ کرنے سے معنی میں فرق پیدا ہوجا تا ہے۔ مثلاً درج ذیل جملے دیکھیے:

- ﴿ آپنے ہیات کی تھی۔ ﴿ آپنے ہی ہیات کی تھی۔
  - ﴿ آپِنے یہی بات کہی تھی۔

پہلا جملہ یہ بتا تا ہے کہ کسی نے کوئی بات کہی تھی جواسے یا ددلائی جارہی ہے۔ دوسرے جملے سے بیظا جملہ میں تا ہے کہ کسی اور نے نہیں ، ایک خاص آ دمی نے یہ بات کہی تھی اور اسے یا ددلا یا جارہا ہے کہ آپ نے ہی میہ بات کہی تھی۔ تیسرے جملے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کہنے والے نے کوئی اور باتے نہیں کہی ، یہی بات کہی تھی۔



#### کسی بھی جملے کومؤٹر بنانے کے لیے چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

- » خیال کی وحدت
- الفظول کی مناسب ترتیب
- ﴿ لَفَظُولِ كَي مِناسِبِ ترتيبِ سے پيدا ہونے والا تاثر/زورِ بيان

ایک جملے میں کوئی ایک بات کہی جاتی ہے۔ بھی بھی ایک جملے میں دوبا تیں بھی آ جاتی ہیں ۔ لیکن بنیادی طور پر وہ مرکزی نقطے سے جڑی ہوتی ہیں۔ مثلاً درج ذیل جملے دیکھیے :

#### ﴿ مِیں گھر جاؤں گا۔ ﴿ مِیں ٹیکسی سے گھر جاؤں گا۔

اللہ میں گھر جانے کے لیٹیسی ہی اوں گا۔

پہلے جملے میں گھر جانے کی بات کہی گئی ہے۔ یہاں ایک ہی بات کا ذکر ہے۔ دوسرے جملے میں ٹیکسی سے گھر جانے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے۔ تیسرے جملے میں گھر جانے کے لیٹیکسی لینے کاعزم ظاہر کیا گیا ہے۔

> مجھی بھی بھی بھی میں خیال کی وحدت مجروح بھی ہوجاتی ہے۔ ایسے جملے مکمل ہونے کے باوجودا جھے جملے نہیں کہے جاسکتے ،مثلاً ''سرسیداحمد خال 1817 میں پیدا ہو کرار دو کے نامورادیب

سر سیدا مدها ۱۵۱۷ یک چیدا مو تراردو سے با تورادید کی حیثیت سے شہور ہوئے۔''

مندرجہ بالا جملہ قواعد کے مطابق ہونے کے باوجود خیال کی وحدت نہیں رکھتا۔ 1817 میں سرسید کا پیدا ہونا ایک بات ہے اور اردو کے نامورادیب کی حیثیت سے ان کامشہور ہونا دوسری بات ہے۔ دونوں باتوں کوایک جملے میں بغیر کسی معنوی ربط کے بیان کردیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے جملہ ناقص ہوگیا ہے۔ لکھتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جملے میں کسی ایک بات پر ہی توجہ مرکوز رکھی جائے۔

#### سرگرسی 1.15

درج ذیل جملوں کواس طرح لکھیے کہ وحدتِ خیال مجروح نہ ہو:

- اسکول پہنچ کروہ چھٹی ہوتے ہی گھر چلا گیا۔
- میں دن میں کھانا کھا کررات میں سوؤں گا۔
- میں ابھی خط لکھ کریرسوں علی گڑھ جاؤں گا۔

جملے کی نمود کا اصل مقصد اظہار یا بیان ہے جو مملی طور پر تقریر یا تحریر کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔ تقریر میں ایک متعلم یا مرسل (Encoder) کے فار دو ایک سامع یا منہم (Decoder) کا موجود ہونالازی ہے۔ ان دو عوامل کی موجود گی سے جولسانی ترسیل و توصیل؛ (Communication) ہوتی ہے اسے کلام بلاواسطہ (Direct Speech) کہتے ہیں جو جملے کی نمود کا فوری تجربہ ہوتا ہے۔ اگر پھے مدت گزرنے کے بعد پیشتر کا کوئی لسانی تعمل کسی دوسرے متعلم کے ذریعے دہرایا گیا تو اب اس کا کلام بالوسطہ (Indirect Speech) کہلائے گا۔

-سلیمشنراد



#### 3.1.1 لفظول كي مناسب ترتيب

MAN WAY YAY

لفظوں کی موزوں ترتیب کے بغیر ہم اپنی بات دوسروں تک مناسب طور پر پہنچاہی نہیں سکتے ۔ مثلاً مندرجہ ذیل جملوں برغور کیجیے:

# پاک کتاب ہے۔ پاک کتاب ہے۔ پاک سے کتاب ہے۔

پہلے جملے میں بیکہاجار ہاہے کہ یہ کتاب فلال شخص کی ہے۔ دوسرے جملے میں کتاب پرزور ہے اور بتایا جار ہاہے کہ کس کی ہے۔ تیسرے جملے میں یہ بتایا جار ہاہے کہ کوئی اور کتاب نہیں، بلکہ'' یہ کتاب'' آپ کی ہے۔

لفظوں کی مناسب تر تیب نہ ہونے سے اور کہجے کے اتار چڑھاؤ سے معنی خبط ہوجاتے ہیں بلکہ بھی بھی معنی کچھ کے کچھ ہوجاتے ہیں۔مندرجہ ذیل جملہ دیکھیے:

#### بینک میں اپنی محنت سے اس نے جو پچھ کمایا جمع کر دیا۔

اس جملے سے بیمعلوم نہیں ہوتا کہ اس نے بینک میں جورقم جمع کی وہ بینک کی ملازمت کے دوران کمائی گئی تھی یا کہیں اور سے کمائی ہوئی رقم بینک میں جمع کی گئی ہے۔ بیمغالطہ جملے میں لفظوں کی نامناسب تر تیب کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اس جملے کواس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے۔

#### اس نے این محنت سے کمائی ہوئی رقم بینک میں جع کر دی۔

#### تعقير

آوازوں کے مجموعے کا نام 'لفظ' ہے۔ ہرلفظ کے کوئی ایک یاایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں۔معنی بھی دوشتم کے ہوتے ہیں۔ایک لغوی معنی لعنی وہ معنی جولغت میں درج ہیں۔دوسرےوہ جو مجازی کہلاتے ہیں جنصیں ہم استعاراتی معنی بھی کہتے ہیں۔لفظ کو استعاراتی یا مجازی معنی میں شاعری میں استعال کیا جاتا ہے۔لفظ سے بڑا''فقرہ'' ہوتا ہے جسے دو چارلفظوں پر مشتمل نامکمل جملہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے 'صحن کے ہیچوں نچ' - بیایک فقرہ ہے جو کہ ادھورا ہے۔ادھورا اس لیے

#### سرگرمی 1.16

مندرجہ ذیل جملوں کو پڑھیے اور ان کی ترتیب درست کیچیے۔

- وه خوب صورت گلے کا ہارہے۔
- بیخوب صورت آنکھوں کا فریم ہے۔
- بیاعلی درجه کا کھا ناہوٹل سے لایا گیا ہے۔





تخلیقی جوہر -1

ہے کہ اس میں نہ تواسم ہے نہ خمیر ہے۔ جیسے میں، وہ، یہ یا احمد وغیرہ۔ اس میں 'فعل' بھی نہیں ہے۔
جس سے کسی کام کا ہونا ظاہر ہو، نہ یہ پہتہ چاتا ہے کہ اس کام کا کس پراثر ہوا ہے۔ یعنی مفعول نہیں
ہے اور نہ امدادی فعل ہے۔ ہمیں یہ بھی پہتہ نہیں چاتا کہ یہ فعل کس زمانے میں واقع ہوا ہے۔ فاعل،
فعل اور مفعول بھی اسی ترتیب کے ساتھ جب کسی کلام میں واقع ہوتے ہیں تو جملہ کممل ہوجا تا
ہے۔ جیسے بھی کے بچوں نے بی کے بجائے اگر الفاظ کی ترتیب اس طرح ہوتو اسے ہم کممل جملہ
کہیں گے:

#### 'احمد کے پیچوں نیچ کھڑاہے'

اب یہ جملہ پورےمعنی دے رہا ہے کیونکہ جملے کے اجزاایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں لیکن اگریہی جملہ اس طرح ادا کیا گیا ہو:

#### کھڑاہے بیچوں پچصحن کے احمد

تو تواعدی روسے اسے تعقیدِ لفظی کہیں گے یعنی اجزائے کلام کا جگہ سے بےجگہ ہونا۔ تعقید کے لغوی معنی صاف بات نہ کہنے کے ہیں۔ کیفی چریا کوئی نے ایک بڑی اچھی مثال دی ہے۔ وہ کہتے ہیں مثلاً قاعدہ یہ کہ حرف نافیہ (لیعنی نہ) فعل سے پہلے آئے۔ ایک جملہ ہے' تم نہ جاو'' معنی ظاہر ہیں کہ متکلم (بات کرنے والا) چاہتا ہے کہ خاطب نہ جائے۔ اب اگراسی کوالٹ کر کہا جائے ''تم جاؤن' تو یہ جملہ متکلم کی طرف سے نوراً چلے جانے پر دلالت کرے گا۔ یعنی''تم جائے کے واپنی نہیں۔'' گویا صرف''نہ' کی جگہ بد لئے سے معنی بالکل اُلٹ گئے۔ ہمیں یہ بھی یادر کھنا چاہیے کہ جملہ دو تین لفظوں پر بھی مشتمل ہوسکتا ہے۔ جیسے ''تمصیل آنا تھا''یا'' ابھی کون آیا'' وغیرہ۔ ان جملوں میں بات ادھوری نہیں ہے، پوری ہوگئی ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ تعقید کے باعث بات کو جمحی میں دشواری ہوتی ہے یادر گئی ہے۔ جیسے غالب کا شعر ہے:

#### لیتا، نه اگر دل شمصی دیتا، کوئی دم چین کرتا، جونه مرتا، کوئی دن آه وفغال اور

اس شعر کااصل مفہوم یوں ہے کہا گرشمصیں دل نہ دیتا تو کوئی ؤم اور چین لیتا اور جو نہ مرتا تو کوئی دن اور آ ہوفغال کرتا۔



شاعری میں تعقید کی مثالیں زیادہ واقع ہوتی ہیں کیونکہ بحرکی پابندی کی وجہ ہے مصرعے میں اجزائے کلام کی ترتیب کونٹری جملے کی طرح قائم رکھنا مشکل ہوتا ہے۔شعرانے ایسے شعر بھی کہے ہیں جن میں اجزائے کلام کی ترتیب نثری جملے کی طرح قائم ہوتی ہے۔اس طرح کی صورت ان اشعار میں زیادہ ہوتی ہے جو ہمل ممتنع کے ذیل میں آتے ہیں، جیسے

#### تم مرے پاس ہوتے ہوگویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا

سہلِ ممتنع کے اشعار بظاہر سادہ ہوتے ہیں لیکن بغور پڑھنے پر پید چلتا ہے کہ ان کے باطن میں گہرے معنی چھپے ہیں۔

تعقید لفظی کے علاوہ تعقید معنوی کی مثالوں سے بھی اکثر سابقہ پڑتا ہے۔اس طرح کے جملوں یا مصرعوں میں معنی ومفہوم کے اعتبار سے جو پیچیدگی یا ابہام پیدا ہوتا ہے اس کی ایک وجہ تعقید معنوی بھی ہوتی ہے جیسے غالب کے اس شعر میں تعقید معنوی کا ایک خاص سبب یہ ہے کہ شعر کا مصرعہ اولی خود مکنفی نہیں ہے۔ درمیان میں شاعر مصرعہ اولی خود مکنفی نہیں ہے۔ درمیان میں شاعر کے اعتبار سے کممل نہیں ہے۔ درمیان میں شاعر کے خلص اسد نے دونوں مصرعوں میں اور دوری پیدا کردی ہے جس کی وجہ سے تعقید معنوی پیدا ہوگئ ہوا ہے۔ ہے اور اسی باعث شعر میں ابہام بھی واقع ہوا ہے۔

#### ہم مثقِ فکرِ وصل وغم ہجر سے، اسد! لائق نہیں رہے ہیں غم روزگار کے

شعر کا مطلب ہے اے اسد، ہم اس قدر وصالِ یار کی فکر اور ہجر کے نم میں گرفتار ہیں کہ اب تو ہم دنیا کے نم کے لائق بھی نہیں رہے۔ یعنی نہ تو وصل کی فکر کام آئی اور نہ ہجر کا غم اور بدنصیبی کا میہ عالم ہے کہ دنیا کا غم بھی ہمیں خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔

#### 3.1.2 زور بیان/اثر آفرینی

زورِ بیان سے مراد بیہ ہے کہ مصنف جس کیفیت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، وہ پورے طور پر بیان ہو جائے، جوتصور وہ تھنچنا چاہتا ہے، وہ واضح طور پر نظروں کے سامنے آجائے، جو پچھ بیان کرنا چاہتا ہے اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔



ایسے چنداشعار تلاش کر کے پیش سیجیے جو سہلِ ممتنع کی مثال ہوں۔





بعض لوگ يہ بھتے ہيں كەصرف اپنى تحريروں ميں رعب،خوف يا شان وشوكت پيدا كرنے سے بيان ميں زور بيدا ہوتا ہے، جب كه ايسانہيں ہے۔اصل بات يہ ہے كہ جس تحرير ميں كوئى كيفيت يا كوئى جذبہ شدّت كے ساتھ دكھا يا جائے، اسے زور داركہا جا سكتا ہے۔

ہم اپنی گفتگو یا تحریر میں لفظوں کو مختلف طریقے سے استعال کرتے ہیں اور بعض لفظوں پر خصوصی طور پر ہمارازیادہ زورہوتا ہے۔ ایساس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات میں زیادہ سے زیادہ اثر پیدا کرنا چاہتے ہیں یا دوسر کے وزیادہ سے زیادہ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں اورا گر ہمارا مقصود کے تقت ہمارالہجہ بھی بدل جاتا ہے۔ یعنی جملوں ، شعروں یا بعض لفظوں کی ادائیگی میں محض مقصد کے تحت ہمارے لہج میں بھی تبدیلی واقع ہوجاتی ہے جس سے بیان میں زیادہ زوراور اثر پیدا ہوتا ہے۔ بعض تاکیدی الفاظ کی شمولیت سے بھی جملے میں زوراور اثر پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ہی ، جھی ، وغیرہ ضرور ، لازمی وغیرہ الفاظ سے بھی بیان میں زور پیدا کیا جاسکتا ہے۔

کسی بات پرہم اپنے لب و لہج سے زور دیتے ہیں ایکن لکھتے وقت جملے میں جو کچھ کہنا ہے لفظوں کے سہارے ہی کہنا ہے۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ بات کس طرح کہی جائے کہ مناسب پہلو پر قاری کی توجہ مبذول ہوجائے۔ مثلاً اگر کسی کو بہ اصرار بلانا ہے تو ایسے لفظوں کا انتخاب کرنا ہوگا کہ اصل مقصد واضح ہوجائے۔ مندرجہ ذیل جملے دیکھیے:

- ﴿ ٱپكل تشريف لائيں۔ ﴿ ٱپكل ضرورتشريف لائيں۔
  - ♦ آپکوکل آنائی پڑےگا۔
     ♦ آپکوکل آنائی پڑےگا۔

یہاں الگ الگ جملے سے الگ الگ تاثر پیدا ہور ہاہے۔مصنف یامضمون نگار کے لیے ضروری ہے کہاس کے سامنے اپنا مقصد واضح ہو۔اسے معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے اور کس طرح کا تاثر پیدا کرنا ہے۔

زور پیدا کرنے کے لیے نثر نگار بعض اوقات لفظوں کی تکرار ہے بھی کام لیتا ہے۔ مثلاً

- 🔷 اندهیرا، گهرااندهیرا، هر چیزاندهیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔
  - ♦ سناٹا—ایک بیکراں سناٹا ہرسمت پھیلا ہواتھا۔
    - ♦ آئينَ،آئينَ،تشريف لائينَ۔
    - ♦ جائيئ، جائيئ، بے وفا ہوجائيئے۔



#### تجھی جھی زور پیدا کرنے کے لیے ہم اس طرح کے جملے بھی کہتے ہیں:

- ♦ اس کا کون ہے،کوئی بھی تونہیں۔
- وەننها چلاآ ر باتھا تھکن سے نڈھال، بھو کا پیاسا!

#### 3.2 پيراگراف کي ترتيب

جب ہم اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو ایک کے بعد دوسرے جملے آتے چلے جاتے ہیں۔ یہ جملے آپن میں مربوط ہوتے ہیں اور ہمارے سلسلۂ خیال کو آگے برطانے کا کام کرتے ہیں۔ لکھتے وقت بھی یہی صورت ہوتی ہے۔

مصنف یا مضمون نگارجس طرح اپنی بات جملوں میں کممل کرتا ہے، اسی طرح وہ اپنے خیالات کو بھی مختلف حصول میں بانٹ کرادا کرتا ہے۔ وہ ساری باتیں ایک ساتھ نہیں کہتا یا تمام باتیں بغیر کسی ترتیب نے نہیں کہتا بلکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کون سی بات پہلے کہنی ہے اور کون سی بعد میں ۔ اسی طرح اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تحریر کا کون ساحصہ دوسر ہے صفے سے الگ کیا جاسکتا ہے۔ یعنی مضمون نگار حب ضرورت اپنے مضمون کوئی حصّوں میں تقسیم کر لیتا ہے۔ ایک سلسلے کے جملے وہ ایک ساتھ لکھ کر ایک پیرا گراف ایک پیرا گراف سے شروع کرتا ہے۔ اس سے پڑھنے والے کو بھی سہولت ہوتی ہے اور لکھنے والے کو سے شروع کرتا ہے۔ اس سے پڑھنے والے کو بھی سہولت ہوتی ہے اور لکھنے والے کو بھی۔ اس طرح ہم کہ سکتے ہیں کہ

#### پیراگراف سی سلسلهٔ خیال کی ایک اکائی کانام ہے۔

یہ خیالات کو ترتیب وارپیش کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔اس کے ذریعے قاری تفہیم کے مراحل آسانی سے طے کرلیتا ہے۔

مصنف کے لیے ضروری ہے کہ اسے پیرا گراف کی مناسب تقسیم کا ہنر آتا ہو۔ ینہیں کہ جب چاہا، نیا پیرا گراف شروع کر دیا اور جہاں چاہاختم کر دیا۔

#### سرگر**سی 1.18**

درج ذیل الفاظ کو نیچ دیے گئے جملوں میں اس طرح استعال سیجیے کہان میں زور بیان پیدا ہوجائے:

شفّاف شدید گهرا زور کچھ

- چارول جانب اندهیرا چهایا هوا تها۔
  - میرے سرمیں دردہے۔
  - تحجيل کا پانی صاف ہے۔
- کهرے کی وجہ سے سڑک پر نظر نہیں آر ہاتھا۔
  - عامر در د کے سبب زور سے چلا رہاتھا۔



2019-20



#### 3.2.1 پیراگراف کے ضروری عناصر

- ◄ تكميلِ خيال
- ∢ مربوطاورمرتب جملے
  - ◄ مناسبتاثر
    - ح تتوع

#### الكميلِ خيال ح

ہر پیرا گراف میں موضوع کے کسی ایک پہلو ہے متعلق خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔خیال کی تکمیل کے ساتھ ہی پیرا گراف مکمل ہوجاتا ہے۔

#### ﴿ مربوطاورمرتب جملے

پیرا گراف کے جملوں کا باہم مربوط ہونا ضروری ہے۔ایک پیرا گراف ختم ہوتو دوسرے پیرا گراف سے خیال کا ربط بھی ظاہر ہونا ضروری ہے۔ یعنی بیمعلوم ہو کہ ایک بات مکمل ہوگئی۔اب اس سلسلے کی دوسری بات دوسرے پیرا گراف سے شروع ہور ہی ہے۔

#### ◄ مناسبتاثر

ہر پیرا گراف سے ایک تاثر پیدا کرنامقصود ہوتا ہے۔ بیتمام تاثرات مل کرمجموعی تاثر کی تکمیل کرتے ہیں۔

#### ٧ تتوع

مختلف پیراگراف سے مضمون میں ایک طرح کا تنوع پیدا ہوتا ہے۔ بیرا ندازہ ہوتا ہے کہ پورے مضمون میں ایک ہی بات نہیں کہی گئی ہے بلکہ موضوع کے دائرے میں رہ کر مصنف نے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے۔



#### 3.3 زبان وبيان كے مختلف اساليب

ایک ہی بات کی طرح سے کہی جاسکتی ہے۔ کہنے کا یہ ڈھنگ جس حد تک متاثر کن یا دل کش ہوگا، سننے والے پراس کا اتنا ہی اچھا اثر پڑے گا۔ بعض لوگ با تیں کرتے ہیں تو جی چاہتا ہے بس ان کی گفتگو سنتے ہی رہیے ۔ بعض اسا تذہ اپنے انداز بیان سے مبتی کواس قدر دلچیپ بنادیتے ہیں کہ طلبا کوان کی کلاس کا انتظار رہتا ہے۔

اسالیپ بیان کے حوالے سے یہ بات بھی یا در کھنے کی ہے کہ ایک موقع پر جواسلوبِ بیان نہایت مناسب ہے، بہت ممکن ہے کہ دوسرے موقع کے لیے وہ اتنا مناسب نہ ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ موقع ومحل کے لحاظ سے طرز بیان اختیار کرنا چاہیے۔ مصنف کے لیے تو یہ جاننا اور بھی ضروری ہے کہ کون تی بات کس ڈھنگ سے کھی جائے۔ بعض اہم اسالیب بیان یہ ہیں:

#### 3.3.1 ساده اسلوب

اسے عام استعال کی زبان بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم عام طور پر اپنے معمولات کا اظہار اسی سادہ اسلوب میں کرتے ہیں۔ عام خیالات اور ضرورتوں کے اظہار کے لیے جب عام فہم زبان اور سیدھاسادہ انداز بیان اختیار کیا جائے تو اسے سادہ اسلوب کہیں گے۔ اس اسلوب میں مشکل الفاظ، تراکیب، تشبیہات واستعارات کا استعال کم سے کم کیا جاتا ہے۔ بات سمحما پھرا کر یا اشارے کنا ہے میں نہیں کہی جاتی ۔ اس میں نہایت وضاحت اور قطعیت کے ساتھ خیالات پیش اشارے کنا ہے میں نہیں کہی جاتی ۔ سادہ اور آسانی سے مجھ میں آنے والی ہوتی ہے۔ یہا نداز بیان عموماً کاروباری معاملات یا عام قارئین تک خیالات کی ترسیل کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ سادہ اسلوب کی مثال کے طور پر درج ذیل عبارت پیش کی جاسمتی ہے:

پرانے زمانے میں بھارت میں ایک راجاراج کرتا تھا۔ بیراجا بہت رحم دل تھا۔اس کے راج میں بھی کھی کھی کی حالت دیکھنے کے لیے بھی کبھی کمی کا سے باہر نکلا کرتا۔سب لوگ راجا کی عزت کرتے تھے۔

(عقل مند کسان)



#### 3.3.2 خطيبانهاسلوب

بعض اوقات مصنف قاری کومتاثر یا مرعوب کر کے اسے اپناہم خیال بنانا چاہتا ہے۔
ایسے موقعوں پروہ عام طور سے خطیبا نہ اسلوب بیان اختیار کرتا ہے۔ اس اسلوب میں
سادہ زبان استعال نہیں کی جاتی۔ اس کے لیے پُر زور انداز بیان اور بھاری بھر کم
الفاظ وتراکیب کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ قارئین کے جذبات واحساسات کو ابھارنے کی
بھی کوشش کی جاتی ہے اور حب ضرورت قاری کو براہِ راست مخاطب کر کے بات کہی
جاتی ہے۔ ابوال کلام آزاد کی نثر اس طرزیمان کی عمدہ مثال ہے:

#### قول فيصل

مسٹر مجسٹریٹ! اب میں اور زیادہ وقت کورٹ کا خدلوں گا۔ بیتاریخ کا ایک دلچیپ اور جیرت انگیز باب ہے، جس کی ترتیب میں ہم دونوں یکساں طور پر مشغول ہیں۔ ہمارے حصے میں یہ مجسٹریٹ کی کری۔ میں تشلیم کرتا ہوں کہ اس کام کے لیےوہ کری بھی اتنی ہی ضروری چیز ہے جس قدر بیکٹہرا۔ آؤاس ہوں کہ اس کام کے لیےوہ کری بھی اتنی ہی ضروری چیز ہے جس قدر بیکٹہرا۔ آؤاس یادگار اور افسانہ بننے والے کام کو جلد ختم کردیں۔ مؤرّخ ہمارے انظار میں ہاور مستقبل کب سے ہماری راہ تک رہا ہے۔ ہمیں جلد جلد میں ان خوادرتم بھی جلد جلد فیصلہ کیسے رہو۔ ابھی کچھون تک بیکام جاری رہے گا یہاں تک کہ ایک دوسری عدالت کا دروازہ کھل جائے۔ بی خدا کے قانون کی عدالت ہے۔ وقت اس کا نتج ہے۔ وہ فیصلہ کلاے گا اور اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔

- مولانا ابوالكلام آزاد



(1888-1958)



#### سرگرسی **1.19**

مندرجه ذیل عبارتوں کو پڑھ کر ہتاہئے کہ مصنف نے کون سا طرز بیان اختیار کیاہے؟

- ``فور سیحیے تو اس کارگار ، عمل کے ہر گوشے کی قدم رانیاں ہمیشہ
   اسی ایک قدم کے انتظار میں رہا کرتی ہیں۔ جب تک پہنیں
   الحصا، سارے قدم زمین میں گڑے رہتے ہیں۔ پیاٹھا اور گویا
   ساری و نیا اچا تک اٹھ گئی۔ اس بزم سود و زیاں میں کا مرانی کا
   جام بھی کو تاہ دستوں کے لیے نہیں بھرا گیا۔ وہ ہمیشہ آخیس کے
   جام بھی کو تاہ دستوں کے لیے نہیں بھرا گیا۔ وہ ہمیشہ آخیس کے
   حصے میں آیا جوخود بڑھ کراٹھ الینے کی ہُراُت رکھتے تھے۔'
   (ابوال کلام آزاد۔ چڑیا چڑے کی کہانی)

(غالبكاخط بنام مرزاعلاءالدين احمدخال علاقي)

2019-20

'' بحین میں سرسیّد پر نہ تو الیمی قید تھی کہ کھیلنے کو دنے کی بالکل پابندی ہواور نہ الیمی آزادی تھی کہ جہاں چاہیں اور جن کے ساتھ چاہیں کھیلتے کو دتے پھریں۔ان کی بڑی خوش نصیبی میتھی کہ خودان کے ماموں ان کی خالہ اور دیگر نزد کی رشتہ داروں کے چودہ پندرہ لڑ کے ان کے ہم عمر تھے جوآپس میں کھیلنے کو دنے کے لیے کافی تھے۔اس لیے ان کونو کروں اور اجلافوں کے بچوں اور اشرافوں کے آوارہ لڑکوں سے ملنے جُلنے اور ان کے ساتھ کھلنے کا بھی موقع نہیں ملا۔''

> -(حیاتِ جاوید:الطاف حسین حالی)

#### 3.3.3 پُرشکوه اسلوبِ بیان

جبقام کار عالمانہ انداز میں منتخب الفاظ ، تراکیب ، تشبیبهات واستعارات کی مدد سے ایسالب واہجہ اختیار کرتا ہے جس سے ایک طرح کا جلال ظاہر ہوتو اسے پُر شکوہ اسلوب بیان بیان کہا جاتا ہے۔ اردو کے مشہور ناول نگار قاضی عبدالستار کی نثر پُر شکوہ اسلوب بیان کی مثال کے طور پر بیش کی جاسکتی ہے۔ امتیاز علی تاج کے ڈرامے'' انارکلی'' کے مکا لمے بھی پُر شکوہ اسلوب بیان کا نمونہ ہیں۔ تاریخی ناولوں اور ڈراموں میں اس اسلوب بیان سے اکثر فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئے ہے۔

#### دارهشکوه

دربارعام کے حون میں مشہور عالم'' دِل بادِل' شامیانہ آراستہ ہو چکا تھا،
جسے سیر وں آدمیوں نے ہاتھیوں کی مدد سے کتنے ہی دنوں میں کھڑا کیا
تھا۔ طلابا ف مخمل کی حصت کے نیچ ٹھوں چاندی کے تین گزاو نچ استی
ستون سونے کے پھولوں کی قبا پہنے اصفہانی قالینوں پر حاضرین دربار
کی طرح اپنے اپنے مقام پرنصب تھے۔قلب میں پانچ ہاتھاونچا، سوا
تین ہاتھ لانبا، ڈھائی ہاتھ چوڑا تخت طاؤس تھا۔ اس کی حصت زمر د
کے بارہ ستونوں پر قائم تھی۔ دو طاؤس جواہرات سے سیح کھڑے

سے ان کی منقاروں میں موتوں
کی مالا کیں تھیں اور وہ دونوں اس
الہلہاتے ہوئے درخت کود کھر ہے
تھے، جس کی ڈالیس پکھراج کی
تھیں ۔ پیتاں زمرد سے تراثی گئ تھیں اور پھل یاقوت کے بنائے





(1930/33)



#### ∢ غور کرنے کی بات

- تخلیقی صلاحیت خداداد ہوتی ہے، قدرت نے جسے تمام انسانوں کوود بعت کیا
   ہے۔ لیکن جولوگ مثل اور محنت سے اسے جلا بخشتے رہتے ہیں ان کے یہاں
   ہیقائم رہتی ہے اور طرح طرح سے اپنا اظہار کرتی رہتی ہے۔
- محض کوئی نئی چیزخلق کرنا ہی تخلیقیت سے تعلق نہیں رکھتا، پہلے سے دریافت شدہ چیز میں اضافہ کرنا یا اسے کوئی اور نئی شکل عطا کرنا بھی تخلیقیت میں شامل ہے۔
- انسانی ذہن ہمیشہ فطرت سے سیکھتا آیا ہے۔ فطرت کا ہر جز تخلیقیت سے سرشار ہے۔ زمین میں بیج کا پھوٹنا، پودے سے درخت بنیا، پھول اور پھل کا پیدا ہونا۔ بیسب تخلیقیت ہی کے مظاہر ہیں۔
- تخلیقیت کاتعلق محض ادب ہی سے نہیں ہے۔ سائنسی اختر اعات اور شعتی و تعلیکی سطح پر بھی جونئ نئ چیزیں ایجاد ہوتی رہتی ہیں۔ان کاتعلق بھی انسان کے خلیقی شعور سے ہے۔
- مٹی کے برتن بنانے والا کوزہ گر، تصویر بنانے والامقور، پھرکوتراش کراس
   میں انسانی نقوش اجا گر کرنے والا جسمہ ساز، آوازوں کو ایک خوبصورت
   تنظیم وتر تیب عطا کرنے والاموسیقار بھی تخلیقیت ہی کامظاہرہ کرتا ہے۔
- ، تجربہ بنگل اور وجدان تخلیقیت کے سرچشے ہیں تخلیق کا راپنے تج بے کوٹیل اور وجدان کی سرگرمی سے ایک نئی حقیقت میں بدل دیتا ہے۔
- مشاعر کے لیے تخلیقی زبان کی خاص اہمیت ہے۔ جسے جذباتی زبان بھی کہا جا تا ہے اور جوعلمی زبان سے مختلف ہوتی ہے۔















## EXERCISE



- 10\_ اردو کے اہم اسالیب بیان کا تقارف کرائے اور ان کی ایک ایک مثال جملے کی ساخت میں کن باتوں کا خیال رکھٹا ضرور کی ہے؟ کچھٹٹالوں ہے لطورنمونه بيش يجيمه ے کہتے ہیں اوراس کے خروری عناصر کون کون سے ہیں؟
- ترجمه کیا ہے؟اس کی اہمیت پر دقنی ڈالیے۔ آپ کے خیال میں ایک اچھے مترجم میں کون کون تی خوبیاں ہونی ضروری
- میڈیاتح پرے کیامراد ہےاوراس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟
- اد في تريل كياخصوصيات ميں؟ مثالوں ہے واضح کيجے۔
- زبان دادب میں تخلیقیت کا کیاردل ہے اور بیردومر سے فنون سے کس طور
- تحليقيت كيام اورييس طرح پروان چڑھتى ہے؟ تخليقيت ميں تجرب اورمثق ومهارت کی کیا اہمیت ہے؟ مثالیں دے کر